## بنا و اور بگاڑ

## www.sirat-e-mustageem.net

مولانا سيدابوالاعلىمودويّ

## بنا ؤاور بگاڑ

## مولانا سيدابوالاعلىٰمودوێؖ

(پی تقریر ۱۹۸۰ کے ۱۹۴۷ء کو دارالاسلام پٹھا نکوٹ کے جلسہ عام میں کی گئی تھی۔ سامعین میں دو ہزار مسلمانوں کے علاوہ دوسو ہندو اور سکھ اصحاب بھی شریک تھے۔ پس منظر میں اس حقیقت کو بھی پٹی نظر رکھا جائے کہ بیدوہ زمانہ تھا جب سار امشر قی پنجاب ایک کوہ آتش نشاں کی طرح بھٹنے کے لئے تیار تھا اور تین ہی مہینے بعد وہاں فتنہ ونسا دکی وہ آگ بھڑک اٹھنے والی تھی جس کی تیاہ کاریاں اب تا ریخ انسانی کا ایک در دنا کرترین باب بن چکی ہیں )۔

تعریف اورشکراس خدا کے لئے ہے جس نے ہمیں پیدا کیاعقل اور سمجھ بوجھ عطا کی ، ہرے اور بھلے کی تمیز بخشی اور ہماری ہدایت ورا ہنمائی کے لئے اپنے بہترین بندوں کو بھیجا۔ اور سلام ہوخدا کے ان نیک بندوں پر جنہوں نے آ دم کی اولا دکو آ دمیت کی تعلیم دی۔ بھلے مانسوں کی طرح رہنا سکھایا ، انسانی زندگی کے اصل مقصد سے انہیں آگاہ کیااوروہ اصول ان کو بتائے جن پر چل کروہ ونیا میں سکھاور آخرت میں نجات یا سکتے ہیں۔

ٹالےٹل سکتے ہیں اور ندان میں ہے کسی کے ساتھ دشتنی اور کسی دوسرے کے ساتھ رعایت ہی پائی جاتی ہے۔ خدا کے اس قانون کی پہلی اور سب سے اہم دفعہ بیہ ہے کہ: ''وہ بناؤ کو پسند کرتا ہے اور بگاڑ کو پسند نہیں کرتا''۔

مالکہ ونے کی حیثیت سے اس کی خواہش ہیہ کہ اس کی دنیا کا انظام ٹھیک کیا جائے اس کو زیادہ زیادہ سنوا را جائے۔ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے استعال جائے۔ اس کے دیئے ہوئے ذرائع اور اس کی بخشی ہوئی قو توں اور قابلیتوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے استعال کیا جائے۔وہ اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔اور اس سے بیٹو قع بھی نہیں کی جاسکتی کہ وہ بھی اسے پسند کریگا کہ اس کی دنیا بگاڑی جائے۔وہ اس کو برنظمی سے ،گندگیوں سے اور ظلم اور ستم سے خراب کرڈ الا جائے۔

انسانوں میں جولوگ بھی دنیا کے امید وار بن کر کھڑے ہوئے ہیں ،ان میں سے صرف وہ لوگ خدا کی نظر انتخاب میں اس طرح تھر تے ہیں جن کی اندر بنانے کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت ہوتی ہے،انہی کووہ یہاں کے انتظام کے اختیارات سپر دکرتا ہے۔

پھروہ دیکھارہتاہے کہ بیلوگ بنانے کتنا ہیں اور بگاڑتے کتنا، جب تک ان کا بناؤان کے بگاڑسے زیادہ ہوتا ہے اورکوئی دوسرا امیدواران سے اچھا بنانے والا اور ان سے کم بگاڑنے والامیدان میں موجود بیں ہوتا اس وقت تک ان کی ساری برائیوں اور ان کے تمام قصوروں کے باوجود دنیا کا انتظام انہی کے سپر در ہتا ہے ۔لیکن جب وہ کم بنانے اور زیادہ بگاڑنے کی تاب فران کے تمام تعدوروں کے باوجود دنیا کا انتظام انہی کے سپر در ہتا ہے۔لیکن جب وہ کی بنانے اور دوسرے امیدواروں کو اسی لازی شرط پرانتظام سونپ دیتا ہے۔

 اور کہیں قطعے کے قطع سو کھتے چلے جارہے ہیں، گھاس پھونس اور جھاڑ جھنکا ڈبڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھولوں اور پھل دار درختوں کو بیدر دی کے ساتھ کاٹ کر اور تو ڈکو ڈکر پھینکا جارہا ہے، اچھے درخت مرجھارہے ہیں اور خار دار جھا ڈیاں بڑھ رہی ہیں تو آپ خود سوچئے کہ باغ کا مالک ایسے مالی کو کیسے پسند کرسکتا ہے، کوئی سفارش ، کوئی عرض معروض اور دست بستہ التجائیں اور کون سے آبائی حقو تی یا دوسر ہے خود ساختہ حقوت کا لحاظ اس کو اپنا باغ ایسے مالی کے حوالے کئے رہنے پر آما دہ کرسکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ رہا ہیت وہ بس اتن ہی تو کرے گا کہ اسے تنبیہ کرکے بھر ایک موقع دیدے مگر جو مالی تنبیہ پر بھی ہوش میں نہ آئے اور باغ کو اجاڑے ہی چلا جائے اس کا علاج اس کے اس کا علاج اس کے سوااور کیا ہے کہ باغ کا مالک کان پکڑا سے نکال کر باہر کرے اور دوسر امالی اس کی جگہ رکھا ہے۔

ابغور کیجئے کہ اپنے ایک ذراہے باغ کے انظام میں جب آپ پیطریقہ اختیار کرتے ہیں تو خداجس نے اپنی اتنی بڑی زمین، استے سروسامان کے ساتھ انسانوں کے حوالے کی ہے اور وہ استے وسیح اختیارات ان کواپنی دنیا اوراس کی چیزوں پر دیتے ہیں وہ آخراس سوال کونظر انداز کیسے کرسکتا ہے کہ آپ اس کی دنیا بنارہے ہیں یا اجا ڈرہے ہیں۔ آپ بنارہے ہوں تو کوئی و جہز ہیں ہے کہ وہ آپ کوخوانخو اوہ ٹاد کے لیکن آپ بنا کیں پھر نہیں اوراس کے اس عظیم الشان باغ کو بگا ڈیتے اور اجا ڈیتے ہی چلے جا کیں تو آپ نے اپنے دعوے، اپنی دانست میں خواہ کیسی ہی زیر دست من مانی بنیا دوں پر قائم کرر کھے ہوں، وہ اپنے باغ پر آپ کے سی حق کو تسلیم نہیں کرے چھوڈے گا۔ کر کے سنجھانے کے دوجار مواقع دے کر آخر آپ کو انظام سے بے دخل ہی کر کے چھوڈے گا۔

کیا دشمنی ہوسکتی ہے کہ وہ کام اچھا کریں تب بھی میں انہیں خواہ نو او انکال ہی دوں اور نے امید واروں کابلاضرورت تجربہ کروں لیکن اگراس باغ ہی کوتم بگاڑتے اور اجاڑتے رہے جس کے انتظام کی خاطر تہمیں رکھا گیا تھا تو پھر تمہارا کوئی حق مجھے سلیم نہیں دوسر ہے امید وارموجود ہیں۔ باغ کا انتظام ان کے حوالے کروں گا اور تم کوان کے ماتحت پیش خدمت بن کررہنا ہوگا اس پر بھی اگرتم درست نہ ہوئے اور ثابت ہوا کہ ماتحت کی حیثیت ہے بھی تم کسی کام کے نہیں ہو بلکہ پچھ بگاڑنے ہی والے ہو تو تمہیں یہاں سے نکال باہر کیا جائے گا اور تمہاری جگہ خدمت گار بھی دوسرے ہی لاکر بسائے جائیں گے۔

یے فرق جو ما لک اور مالیوں کے نقط نظر میں ہے ٹھیک یہی فرق دنیا کے ما لک اور دنیا والوں کے نقط نظر میں بھی ہے۔دنیا کی مختلف قو میں زمین کے جس جس خطہ میں بہتی ہیں ان کا دعوی یہی ہے کہ یہ خطہ ہمارا قو می وطن ہے پہشتہا پشت ے ہم اور ہمارے باپ دا دائیہیں رہنے چلے آئے ہیں۔ا**س ملک** پر ہمارے پیدائشی حقوق ہیں لہندا یہاں انتظام ہمارااپنا ہی ہونا جائے کسی دوسرے کوحق پہنچتا کہ باہرہے آکریہاں کا انتظام کرے،مگر زمین کے مالک خدا کا نقطہ نظریہ ہیں ہے اس نے بھی ان قومی حقوق کوشکیم نہیں کیا ہے وہ نہیں مانتا کہ ہر ملک پر اس کے باشندوں کا پیدائش حق ہے جس سے اس کوکسی حال میں بے دخل نہیں کیاجا سکتاو ہاتو بیدد بکھتاہے کہ کوئی قو ماپنے وطن میں کام کیا کررہی ہے۔اگروہ بناؤاورسنوار کے کام کررہی ہو،اگر وہ اپنی قوتیں زمین کی اصلاح وتر قی میں استعال کرتی ہو، اگر وہ برائیوں کی پیداوار رو کنے اور بھلائیوں کی بھیتی سینچنے میں لگی ہوئی ہوتو ما لک کا ئنا<mark>ت کہتا ہے کہ بے شک تم اس کے مستحق ہو کہ یہاں کاانتظام تمہارے</mark> ہاتھ میں رہنے دیا جائے تم پہلے سے یہاں آبا دبھی ہواوراہل بھی ہولہذاتمہاراہی حق دوسروں کی بنسبت مقدم ہے لیکن اگر معاملہ برعکس ہو، بنا وَ کچھے نہ ہواور سب بگاڑ ہی کے کام ہوئے جار ہے ہوں، بھلائیاں کچھے نہ ہوں اور برائیوں ہی ہے خدا کی زمین بھری جارہی ہو۔جو پچھ خدانے زمین پر پیدا کیااہے بدردی کے ساتھ تباہ کیا جار ہاہواورکوئی بہتر کام اس ے لیا ہی نا جا تا ہونو پھرخدا کی طرف ہے پہلے کچھ ہلکی اور پچھ سخت چوٹیس لگائی جاتی ہیں تا کہ بیلوگ ہوش میں آئیں اور اپنا روبیہ درست کرلیں۔ پھر جب وہ قوم ا**س** پر بھی درست نہیں ہوتی تو اسے م**لک** کے انتظام سے بے ڈخل کر دیاجا تا ہے اورکسی دوسری قوم کوجوکم از کم اس کی بینسبت اہل تر ہوءوہاں کی حکومت دیدی جاتی ہےاور بات اس پر بھی ختم نہیں ہوجاتی۔ اگر ماتحت بننے کے بعد بھی باشندگان ملک سی لیا فت واہلیت کا ثبوت نہیں دیتے اوراپے عمل ہے یہی ظاہر کرتے ہیں کہ ان سے کچھ بھی بن نہآئے گا بلکہ کچھ بگڑے گاہی تو خدا پھرالی قوم کومٹادیتا ہے اور دوسروں کو لے آتا ہے جواس کی جگہ بستے ہیں۔اس معاملے میں خدا کا نقطہ نظر ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو ما لک کا ہونا جا ہے ۔وہ اپنی زمین کے دعو بداروں اور امیدواروں کے آبائی پاپیدائیشی حقوق نہیں دیکھتا بلکہ بیددیکھتاہے کہان میں کون بناؤ کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت اور بگاڑ کی طرف کم ہے کم میلان رکھتا ہے ایک وقت کے امید واروں میں سے جواس لحاظ سے اہل تر نظر آتے ہیں ،امتخاب آہیں کاہوتا ہےاور جب تک ان کے بگاڑ ہےان کا بناؤ زیادہ رہتا ہے، یا جب تک ان کی بنسبت زیادہ اچھا بنانے والا اور کم بگاڑنے والاکوئی میدان میں نہیں آجا تااس وقت تک انتظام انہی کہ پر در ہتاہے۔

یہ جو پچھ عرض کررہا ہوں، تاریخ گواہ ہے کہ خدانے ہمیشہ اپنی زمین کا انتظام اسی اصول پر کیاہے۔دور کیوں جائيئے خوداینے اس ملک کی تاریخ دیکھے لیجئے یہاں جوقومیں آبادتھیں،ان کی تعمیری صلاحیتیں جب ختم ہو کئیں نو خدا نے آریوں کو یہاں کے انتظام کاموقع دیا جواپنے وفت کی قوموں میں سےسب سے زیادہ اکھی صلاحیتیں رکھتے تضے انہوں نے یہاں آ کرا یک بڑے شاندار تدن کی بنیا در تھی ، بہت سے علوم وفنو ن ایجاد کئے اور زمین کے خز انوں کو نکالا اورانہیں بہتری میں استعال کیا، بگاڑ ہے زیا دہ بنا ؤکے کام کرکے دکھائے۔ بیہ قابلتیں جب تک ان میں ر ہیں تاریخ کے سارے نشیبوں اورفر از وں کے باوجود ہی اس ملک کے منتظم رہے ، دوسرے امیدوار بڑھ بڑھ کر آ گے آئے مگر دھکیل دیئے گئے، کیونکہ ان کے ہوتے دوسر نے منتظم کی ضرورت نہھی۔ان کے حملے زیا دہ سے زیا دہ بس بی<sup>حی</sup>ثیت رکھتے تھے کہ جب بھی بیہ ذرا مگڑنے لگےنو کسی کو بھیج دیا گیا تا کہانہیں متنبہ کردے۔مگر جب بیہ مجڑتے ہی چلے گئے اورانہوں نے بناؤ کے کام کم اور بگاڑ کے کام زیا دہ شروع کردیئے جب انہوں نے اخلاق میں وہ پستی اختیار کی جس کے آثار ہام مار گی تحریک میں آپ اب بھی دیکھ سکتے ہیں جب انہوں نے انسانیت کی تنقسیم کر کے خوداینی ہی سوسائٹی کو ورنوں اور ذانوں میں پھاڑ ڈالا اوراینی اجتماعی زندگی کوایک زینے کی شکل میں تر تنیب دیا، جس کی ہرسٹرھی کا بیٹھنے والا اپنے سے اوپر کی سٹرھی والے کا بندہ اور پنچے کی سٹرھی والے کاخدابن گیا۔ جب انہوں نے خداکے لاکھوں کروڑوں بندوں پر وہظلم ڈھایا جوآج تک احچھوت پن کیشکل میں موجود ہے جب انہوں نے علم کے دروازے عام انسانوں پر بندگروہیئے اوران کے پنڈت علم کے خز انوں پر سانپ بن کر بیٹر گئے اور جب ان کے کارفر ماطبقوں کے پاس اپنے زبر دئتی جمائے ہوئے حقو ق وصول کرنے اور دوسروں کی محنتوں پر دا دعیش دیے کے سواکوئی کام ندر ہاتو خدانے ہمخر کاران سے ملک کا انتظام چھین لیا اور وسط ایشیاء کی ان قوموں کو یہاں کام کرنے کاموقع دیا جواس وفت اسلام کی تحریک ہے متاثر ہوکرزندگی کی بہتر صلاحیتوں ہے آراستہ ہوگئے تھیں۔

یدلوگ بینکڑوں برس تک یہاں کے انتظام پر سرفراز رہے اوران کے ساتھ خوداس ملک کے بھی بہت سے لوگ اسلام قبول کر کے شامل ہو گئے ۔اس میں شک نہیں کہ ان لوگوں نے بہت پچھ بگاڑا بھی ،گرجتنا بگاڑا اس سے زیادہ بنایا ۔گئ سو برس تک ہندوستان میں بناؤ کا جوکام بھی ہوا انہی کے ہاتھوں ہوایا پھر ان کے اثر سے ہوا ۔انہوں نے علم کی روشنی پھیلائی ۔خیالات کی اصلاح کی ۔ تدن اور معاشرت کو بہت پچھ درست کیا۔ ملک کے ذرائع و وسائل کو اپنے عہد کے معیار کے لحاظ ہے بہتری میں استعال کیا اورامن و انصاف کا عمدہ نظام قائم کیا جو اگر چہ اسلام کے اصلی معیار سے بہت کم تھا۔ گر بہلے کی حالت اور گردو پیش کے دوسر بلکوں کی حالت سے مقابلہ کرتے ہوئی بناؤ کی صلاحیتیں ہوئی بناؤ کی صلاحیتیں ہوئے کافی بلند تھا۔ اس کے بعدوہ بھی اپنے پیش رووں کی طرح بگڑنے گئے ۔ ان کے اندر بھی بناؤ کی صلاحیتیں گھٹنی شروع ہوئیں اور بگاڑ کے میلانات ہو جے انہوں نے بھی اور پخ بچے اور نسلی امتیازات اور طبقاتی تفریقیں کر کے خودا پی سوسائی کو بھاڑلیا جس کے بیشاراخلاتی ، سیاسی اور تدنی نقصانات ہوئے ۔انہوں نے بھی اور خلم زیادہ شروع کر دیا۔وہ بھی حکومت کی ذمہ داریوں کو بھول کر صرف اس کے فائدوں اور زیادہ تر

ناجائز فا مدوں پرنظر رکھنے گئے۔ انہوں نے بھی تغییر، ترقی اوراصلاح کے کام چھوڑ کرخدا کی دی ہوئی قونوں اور ذرائع کوضائع کرنا نثر وع کیا اورا گراستعال کیا بھی تو زیا دہ تر زندگی کو بگاڑ نے والے کاموں میں کیا۔ تن آسانی اور عیش پرتی میں وہ استے کھو گئے کہ جب آخری شکست کھا کران کے فرما فرواؤں کو دلی کے لال قلعہ سے نگلنا پڑاتو ان کے شہرا دے وہی جو ملک کی حکومت کے امید وار تھے جان بچانے کے لئے بھاگ بھی نہ سکتے تھے۔ کیونکہ زمین پر چلان انہوں نے چھوڑ رکھا تھا۔ مسلمانوں کی عام اخلاقی پستی اس حد کو پہنے گئی کہ ان کے عوام سے لے کر بڑے بھا انہوں نے جھوڑ رکھا تھا۔ مسلمانوں کی عام اخلاقی پستی اس حد کو پہنے گئی کہ ان کے عوام مے لے کر بڑے برخے ذمہ دار لوگوں تک کسی میں بھی اپنی ذات کے سوا دوسر کی کسی چیز کی وفا داری باقی نہر ہی جو انہیں دین فروشی قوم فروشی اور نگل جو چاہد ہوئی واران میں ہزاروں ، لاکھوں پیشہ ورسپا ہی پیدا ہونے لئے ، جن کی اخلاقی حالت پالتو کے کی سی تھی کہ جو چاہد روٹی اور ان میں ہزاروں ، لاکھوں پیشہ ورسپا ہی پیدا ہونے لئے ، جن کی اخلاقی حالت پالتو احساس بھی باقی نہ رہا تھا کہ یہ ذلیل ترین پیشہ ، جس کی بدولت ان کے دعمن خودا نہی کے ہاتھوں ان کا ملک فئے احساس بھی باقی نہ رہا تھا کہ یہ ذلیل ترین پیشہ ، جس کی بدولت ان کے دعمن خودا نہی کے ہاتھوں ان کا ملک فئے کر رہے تھے، اپنی نہ رہائی ذلت کا پہلو بھی رکھتا ہے ۔ غالب جب ساختی فخر یہ ہما ہے کہ:

سوپشت سے ہے پیشہ آباسپہ گری

سیبات کہتے ہوئے ہمارے اسے بڑے شاعروں کو ذراخیال تک ندگذرا کہ پیشہورانہ سپدگری کوئی نخری نہیں ڈوب مرنے کی بات ہے۔

جب بیان کی حالت ہوگئ تو خدانے ان کی معزولی کا بھی فیصلہ کرلیا اور ہندوستان کے انتظام کا منصب پھر
نے امید واروں کے لئے کھل گیا۔ اس موقع پر چا رامیدوار میدان میں سے مربخے ،سکے ،انگریز اور بعض مسلمان
رئیس۔ آپ خودانصاف کے ساتھ قو می تعصب کی عینک اٹار کراس دورگی ٹاریخ اور بعد کے حالات کو دیکھیں گے تو
آپ کا دل گواہی دے گا کہ دوسرے امید واروں میں ہے کسی میں بھی بناؤ کی وہ صلاحیتیں نہ تھیں جوانگریزوں میں
تھیں اور جننا بگاڑ انگریزوں میں تھا، اس ہے کہیں زیا وہ مرہٹوں ،سکھوں اور مسلمان امید واروں میں تھا۔ جو پچھ
انگریزوں نے بنایا ان میں ہے کوئی نہ بنا تا اور جو پچھ انہوں نے بگاڑ ااس سے بہت زیادہ دوسرے امیدوار بگاڑ کر
رکھ دیتے ۔مطلقا دیکھئے تو انگریزوں میں بہت ہے پہلووں سے بہتار پر ائیاں آپ کونظر آپئیں گی۔ مگر مقابلتا
دیکھئے تو اپنے ہم عصر حریفوں سے ان کی پر ائیاں بہت کم اور ان کی خوبیاں بہت زیادہ کھیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ خدا
کے قانون نے پھر ایک مرتبانسا نوں کے اس من مانے اصول کونو ڑ دیا جو نہوں نے بغیر کسی حق کے بنارکھا ہے کہ
دیم ملک خود ملکیوں کے لئے ہے خواہ وہ اسے بنائیں بابگاڑیں' ۔اس نے تاریخ کے اٹل فیصلہ سے تابت کیا کہیں
د ہر ملک خود ملکیوں کے لئے ہے خواہ وہ اسے بنائیں بابگاڑیں' ۔اس نے تاریخ کے اٹل فیصلہ سے تابت کیا کہیں ہو می بناء پڑ بہیں ہوتا بلکہ اس بنیا دیر ہوتا ہے کہ جموی بھائی کون سے انتظام میں ہے۔
آبائی حق کی بناء پڑ بہیں ہوتا بلکہ اس بنیا دیر ہوتا ہے کہ جموی بھائی کون سے انتظام میں ہے۔

"قل اللهم مالك الملك توتى الملك من تشآء وتنزع الملك ممن تشآء وتعزمن تشآء رتذل من تشآء بيدك الخير انك علىٰ كل شئ قدير" (١) ترجمہ: لیعن ''کہو کہ خدایا ملک کے مالک! توجس کوچاہتا ہے ملک دیتا ہے اورجس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذکیل کر دیتا ہے، بھلائی تیری ہی ہاتھ میں ہے اورتو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اس طرح اللہ تعالی ہزاروں میل کے فاصلہ سے ایک ایس قوم کو لے آیا جو بھی تین چارلاکھی تعداد سے زیادہ خہیں رہی اور اس نے بہیں کے ذرائع اور بہیں کے آدمیوں سے بہاں کی ہندومسلم ، سکھ، سب طاقتوں کوزیر کرکے اس ملک کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہاں کے کروڑوں باشندے ان مٹی بھر انگریزوں کے تابع فر مان بن کر رہے ۔ ایک ایک انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہاں کے کروڑوں باشندے ان مٹی بھر انگریزوں کے تابع فر مان بن کر رہے ۔ ایک ایک انگریز نے تن تنہا ایک ایک ضلع پر حکومت کی ۔ بغیر اس کے کہ اس کی قوم کا کوئی دومرافر داس کا ہاتھ مضبوط کرنے کیلئے اس کے پاس موجود ہوتا۔ اس تمام دوران میں ہندوستانیوں نے جو پچھ کیا پیش خدمت کی حقیمت کے کہاں حقیمت کے کہاں کہ حقیمت کے جھٹل کیں گے کہاں ساری مدت میں جب کہا تھریز بہاں رہے ، بناؤ کا جو پچھ بھی کام ہوا انگریزوں کے ہاتھوں سے اوران کے اثر سے مواجس حالت میں آج کی حالت دیکھئے تو آپ اس بات سے مواجس حالت میں آج کی حالت دیکھئے تو آپ اس بات سے انکار نہ کرسکیں گے کہ بگاڑ کے باوجود بناؤ کا بہت ساکام ہوا ہے جس کے خوداہل ملک کے ہاتھوں انجام پانے کی ہرگز تو قع نہ کی جاسکتی تھی اس لئے تقدیم آئی کا وہ فیصلہ غلط نہ تھا جواس نے اٹھارویں صدی کے وسط میں کر دیا تھا۔

اب دیکھے انگریز جو پھے بناسکتے تھے وہ بنا چکے ہیں۔ان کے بناؤکے حساب میں اب کوئی خاص اضافہ نہیں ہوسکتا۔اس حساب میں جواضافہ وہ کرسکتے ہیں وہ دوسروں کے ہاتھوں بھی ہوسکتا ہے مگر دوسری طرف ان کے بگاڑ کا حساب بہت بڑھ چکا ہے اور جتنی مدت بھی وہ یہاں رہیں گے بناؤ کی بنسبت بگاڑ ہی زیا دہ بڑھا کیں گے۔ان کی فر دجرم اتنی کمبی یہ اسکے بیان کرنا مشکل ہے اور اس کے بیان کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے کیونکہ وہ سب کے سامنے ہے۔اب تو تقدیر الہی کا فیصلہ یہی ہیکہ وہ یہاں کے انتظام سے بے دخل کر دیئے جا کیں۔انہوں سب کے سامنے ہے۔اب تو تقدیر الہی کا فیصلہ یہی ہیکہ وہ یہاں کے انتظام سے بے دخل کر دیئے جا کیں۔انہوں نے بہت عقل مندی سے کام لیا کہ خود سیدھی طرح رخصت ہونے کیلئے تیار ہوگئے۔سیدھی طرح نہ جاتے تو ٹیڑھی طرح نہ جاتے تو ٹیڑھی طرح نہ جاتے تو ٹیڑھی۔

یہ موقع جس کے عین سرے پرہم آپ کھڑے ہیں تاریخ کے ان اہم مواقع ہیں ہے ، جب زمین کا اصلی مالک کسی ملک میں ایک انتظام کوختم کرتا ہے اور دوسرے انتظام کا فیصلہ کرتا ہے۔ بظاہر جس طرح یہاں انتقال اختیارات کا معاملہ کی سادہ می صورت یہ بیجھتے ہوں گے کہ اجنبی لوگ جو باہر ہے آکر حکومت کررہے ہے واپس جارہے ہیں اس لئے اب بید آپ ہے ہونا چاہئے کہ ملک کا انتظام خود ملکیوں کے ہاتھ آئے نہیں ، خدا کے فیصلے اس طرح کے نہیں ہوتے ۔ وہ ان اجنبیوں کو نہ پہلے بلاوجہ لایا تھا نہ اب بلاوجہ لے جارہا ہے ، نہ پہلے الل ٹپ اس نے آپ سے انتظام چھینا تھا اور نہ الل ٹپ وہ اسے آپ کے حوالے کردے گا دراصل اس وقت ہندوستان کے باشندے امید وار کی حیثیت رکھتے ہیں ہندو، مسلمان ، سکھ سب امید وار ہیں چونکہ یہ پہلے سے یہاں آبا دیلے باشندے امید وار کی حیثیت رکھتے ہیں ہندو، مسلمان ، سکھ سب امید وار ہیں چونکہ یہ پہلے سے یہاں آبا دیلے

آرہے ہیں اس لئے پہلاموقع انہیں کو دیا جارہا ہے لیکن بیمستفل تقر رنہیں ہے بلکہ محض امتحانی موقع ہے، اگر فی الواقع انہوں نے ثابت کیا کہ ان کے اندر بگاڑ سے بڑھ کر بناؤ کی صلاحیتیں ہیں تب تو ان کا تقر رمستفل ہوجائے گا ورنہ اپنے بناؤسے بڑھ کراپنا بگاڑ پیش کرکے یہ بہت جلدی دیکھ لیں گے کہ انہیں پھراس ملک کے انتظام سے بے قل کر دیا جائے گا اور دورونز دیک کی قو موں میں سے کسی ایک کواس خدمت کے لئے منتخب کرلیا جائے پھراس فیصلہ کے خلاف یہ کوئی فریادتک نہ کرسکیں گے۔ دنیا بھر کے سامنے اپنی نالائقی کا کھلا جوت دے چکنے کے بعدان کا منہ کیا ہوگا کہ فریا دکریں اور ڈھیٹ بن کرفریا دکریں گے بھی تو اس کی دا دکون دے گا۔

اب ذرا آپ جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہندوستان کے لوگ ہندو، مسلمان ،سکھاس امتحان پر اپنے خدا کے سامنے کیا صلاحیتیں اور قابلتیں اور اپنے کیا اوصاف اور کا رہا ہے پیش کرر ہے ہیں، جن کی بناء پر بیامید کرسکتے ہوں کہ خدا اپنے ملک کا انتظام پھر ان کے سپر دکر دے گا۔اس موقع پر اگر میں بے لاگ طریقے سے کھلم کھلاوہ فر دہر م سنا دوں جواخلاق کی عدالت میں ہندووں ،مسلمانوں ،سکھوں سب پر لگتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ برا نہ ما نیں گے ، اپنی قوم اور اپنے وطنی بھائیوں کے عیوب بیان کر کے خوثی تو مجھے بھی نہیں ہوتی حقیقت میں میر ادل روتا ہے کیونکہ میں گویا اپنی آئھوں سے اس کے انجام کو دیکھ رہا ہوں جوان عیوب کی بناء پر کل انہیں دیکھناہی نہیں ، بھگتا کرئے میں ان کے انجام بدسے نہ بچ گاگ اس کے میں ان کے انجام بدسے نہ بچ گاگ اس کے میں ان کے انجام بدسے نہ بچ گاگ اس

ہمارے افرادی عام اخلاقی حالت جیسی کچھہے آپ اس کا اندازہ خودا پنے ذاتی تجربات و مشاہدات کی بناء پر پیجئے کوئی نا جائز فا ندہ اٹھانے میں کوئی مفید جھوٹ ہو لئے میں اور کوئی نا دفع بخش " ہے ایمانی کرنے میں ہم میں کتنے فیصدی آ دمی پائے جاتے ہیں جو کسی کاحق تلف کرنے میں صرف اس بناء پر تامل کرتے ہوں کہ ایسا کر نا اخلا قا براہے؟ جہاں قانون کی گردنت سے فئے نکلنے کی امید ہوو ہاں کتنے فیصدی اشخاص محص اپنے اخلاق احساس کی بناء پر کسی جرم اور کسی برائی کا ارتکاب کرنے سے بازرہ جاتے ہیں؟ جہاں اپنے کسی ذاتی فائد کی کو قعے نہ ہوو ہاں کتنے آدمی دومروں کے ساتھ بھلائی اور ہمدردی ، ایٹار ، حق رسانی اور حسوث اور نا جائز نفع اندوزی سے پر ہیز کرتے ہوں؟ ہمارے نبو انسان کی بناء پر کسی ہوں؟ ہمارے ضعوٹ اور نا جائز نفع اندوزی سے پر ہیز کرتے ہوں؟ ہمارے نبو فنی اندوزی سے پر ہیز کرتے ہوں؟ ہمارے نبو فنی اندوزی سے پر ہیز کرتے ہوں؟ ہمارے نبو فنی اندوزی سے پر ہیز کرتے ہوں؟ ہمارے نبو فنی اندوزی سے پر ہیز کرتے ہوں؟ ہمارے نبو فنی اندوزی سے وہ کتنے لاکھ بلکہ کتنے کروڑ مفاد اور اپنی قوم اور اپنی قوم اور اپنی ہوں ہمارے کا بھی خیال کرتے ہوں کہ اپنی اس نفع اندوزی سے وہ کتنے لاکھ بلکہ کتنے کروڑ ہوں وہ وہ کتنے لاکھ بلکہ کتنے کروڑ انسانوں وفاقہ کشی کاعذاب دے در ہے ہیں؟ ہمارے ملک ہمارے میں کتنے ہیں جونرض شناسی کے دوت مندی میں کتنے ہیں جونرض شناسی کے ساتھا پی اجرت اور اپنی تخو اہ کا اور مردم آزاری سے ، کام

چوریاورحرام خوری سے اورا پے اختیارات کے ناجائز استعال سے بچے ہوئے ہیں؟ ہمارے وکیلوں میں، ہمارے ڈاکٹروں اور حکیموں، ہمارے اخبار نو یسوں میں، ہمارے ناشرین و مصنفین میں اور ہمارے 'قومی خدمت گذاروں' میں کتنے ہیں جواپنے فا کدے کا خاطر ناپاک سے ناپاک طریقے اختیار کرنے اور خلق خدا کو وہ نی، اخلاقی مالی اور جسمانی نقصان پہنچانے میں پچھ بھی شرم محسوس کرتے ہوں، شاید میں مبالغہ نہ کروں گا، اگر بہ کہوں کہ ہماری آبادی میں بہشکل ہ فیصدی لوگ اس اخلاقی جدام سے بچرہ گئے ہیں ورنہ ۹۵ فیصدی کویہ چھوت بری طرح لگ جبی ہوں معاملہ میں ہندو، مسلمان ، سکے میسائی اور ہر بجن کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ، سب کے سب کیساں بھی جارہیں ہے۔ اس معاملہ میں ہندو، مسلمان ، سکے معیسائی اور ہر بجن کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ، سب کے سب کیساں بھی خلاجیں سب کے سب کیساں بھی خلاجیں سب کی اخلاقی حالت انتہائی خوفناک حد تک گری ہوئی ہے اور سی گروہ کا حال دوسر سے بہتر نہیں ہے۔ بہتر نہیں ہے۔

اخلاقی تنزل کی وبا جب افرا د کی ایک بہت بڑی اکثریت کواپنی لپیٹ میں لے چکی تو قدر تی بات تھی کہوسیع پیانہ پراجتماعی شکل میں اس کاظہور شروع ہوجائے اس آنے والےطوفان کی پیکی علامت ہمیں اس وفت نظر آئی جب جنگ کی وجہہ ہے ریلوں میں مسافروں کا ہجوم ہونے لگا وہاں ایک ہی قوم اورایک ہی ملک کے لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جس خودغرضی ، بے در دی اورسنگ دلی کاسلوک کیاوہ پیتہ دے رہا تھا کہ ہمارے عام اخلاق کس تیز رفتاری کے ساتھ گردہے ہیں، پھر اشیاء کی کمیابی اور گرانی کے ساتھ ذخیرہ اندوزی اور چور بإزاری بڑے وسیعے پیانے پریشروع ہوئی۔ پھر بنگالی کاوہ ہولنا ک مصنوعی قحط رونما ہواجس میں ہارےا یک طبقہ نے اپنے ہی ملک کے لاکھوں انسا نوں کو اپنے تفع کی خاطر بھوک سے تڑیا تڑیا کر مار دیا۔ بیرسب ابتدائی علامات تھیں اس کے بعد خبا ثت ،کمینہ بن ، درند گی اور وحشت کاوہ لاوا یکا یک بھٹ بھٹ پڑا جو ہمارے اندرمدنو ں ہے کے رہا تھااو راب وہ وہ فرقہ وارانہ فسا دکی شکل میں ہندوستان کوا یک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک جسم کررہا ہے کلکتہ کے فساد کے بعد سے ہندووں ہمسلمانوں سکھوں کی قومی کش مکش کا جو نیا باب شروع ہواہے اس میں متیوں ا بنی ذ**لیل** ترین صفات کا مظاہر کررہی ہیں جن افعال کانضور تک نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی انسان بھی ان کا بھی مرتکب ہوسکتاہے آج ہمارے بستیوں کے رہنے والےعلانیہان کاارتکاب کررہے ہیں۔ بڑے بڑے علاقوں کی یوری پوری آبا دیاں غنڈہ بن گئی ہیں اوروہ کا م کررہی ہیں جو کسی غنڈے کے خواب و خیال میں بھی بھی نہ آئے تھے۔ شیرخوار بچوں کو ماؤں کے سینوں پر رکھ کر ذرج کیا گیا ہے۔ زندہ انسا نوں کوآگ میں بھونا گیا ہے۔ نثر بیف عورنوں کو برسر عام ننگا کیا گیا ہے۔اور ہزاروں کے مجمع میںان کے ساتھ بد کاری کی گئی ہے۔ بایوں ہشو ہروں اور بھائیوں کے سامنے ان کی بیٹیوں، بیو یوں اور بہنوں کو بےعزت کیا گیا ہے۔عبادت گاہوں اور مذہبی کتابوں پر غصہ لکا کئے کی نا پاک ترین شکلیں اختیار کی گئی ہیں۔ بیاریوں اور زخیوں اور بوڑھوں کو انتہائی ہے رحمی کے ساتھ مارا گیا ہے۔مسافروں کوچکتی ریل پر سے پھینکا گیا ہے۔ زندہ انسا نوں کے اعضاء کائے گئے ہیں۔ نہتے اور ہےبس انسا نوں کو جانوروں کی طرح شکار کیا گیا ہے۔ہمسایوں نے ہمسایوں کو لوٹا ہے، دوستوں نے دوستوں سے دعا کی ہے، پناہ دینے والوں نے خوداینی دی ہوئی پناہ کونو ڑاہے،امن وامان کے محافظوں (پوکیس اور فوج مجسٹریٹوں )نہ علانیے نساد میں حصدلیا ہے بلکہ خود فساد کیا اور اپنی حمایت ونگرانی میں فساد کرایا ہے۔غرض ظلم وستم ،سنک دلی ، ہےرحی اور کمینگی و بدمعاشی کی کوئی قشم نہیں رہ گئی ہے جس کا ارتکاب ان چند مہینوں میں ہمارے ملک کے رہنے والے نے اجتماعی طور پر نہ لیا ہواور ابھی دلوں کا غبار پوری طرح اکلانہیں ہے۔ آثار بتارہے ہیں کہ جو پچھ ہو چکا ہے وہ سب کچھاس سے بہت زیادہ بڑے پیانے پراور بدر جہابدتر صورت میں ابھی ہونے والا ہے۔

کیا آپ بمجھتے ہیں کہ بیسب پچھٹ کسی اتفاقی ہیجان کا نتیجہ ہے؟ اگریہ آپ کا گمان ہے تو آپ سخت غلطہ ہی میں بہتلا ہیں۔ ابھی ہتا چکا ہوں کہاں ملک کی آبادی ہے ۹۵ فیصدی افرا داخلا تی حیثیت سے بیار ہو چکے ہیں، جب افراد کی اتنی بڑی اکثر بہت بداخلاق ہوجائے تو قوموں کا اجتماعی روبہ آخر کیسے درست ہوسکتا ہے بہی و جہہے کہ ہندو، مسلمان اور سکھ تینوں قوموں میں سچائی ،انصاف،اور حق پہندی کی کوئی قدرو قیمت باقی نہیں رہی۔

راست باز، دیانت داراورشریف انسان ان کے اندرنگوبن کررہ گئے ہیں۔برائی سے رو کنااور بھلائی کی تصیحت کرنا ان کی سوسائٹ میں ایک نا قابل پر داشت جرم ہوگیا ہے جن اورا نصاف کی بات سننے کے لئے وہ تیار خہیں ہیں۔ان میں سے ہرایک قوم کوہ ہی لوگ پیند ہیں جواس کی حد سے بڑھی ہوئی خواہشات اوراغراض کی و کالت کریں ۔ دوسروں کے خَاف اس کے تعصّبات کو بھڑ کا تئیں اوراس کے جائز و نا جائز مقاصد کے لئے کڑنے کے لئے تیارہوں۔اسی بناء پران قوموں نے چھانٹ چھانٹ کراپنے اندرسے بدترین آ دمیوں کو چنااورانہیں اپنا نمائندہ بنایا ۔انہوں نے اپنے ا کابر ہے مجرمین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا اورانہیں اپناسر براہ کاربنالیا ۔ان کی سوسائٹ میں جولوگ سب سے زیا دہ بیت اخلاق ، بے سمیر اور بےاصول ہتھےوہ ان کی تر جمانی کے لئے اٹھے تھے اورا خبار نو کیں کے میدان میں سب سے بڑھ کرمقبول ہوئے پھر بیہسب نوگ بگاڑ کی راہ پر اپنی اپنی بگڑی ہوئی قوموں کو سرپیٹ لے کر دوڑے ۔انہوں نے متضا دقو می خواہشات کوئسی نقطہا نصاف پر جمع کرنے کے بجائے اتنابڑ ھایا کہ وہ آخر کارنقطہ تصادم پر پینچے کئیں انہوں نے معاشی وسیاسی اغراض کی کش مکش میں غصے اورنفر ت اور عداوت کا زہر ملایا ،اوراسے روز بروز برھاتے چلے گئے۔انہوں نے برسوں اپنی اپنی زیر اثر قوموں کواشتعال آنگیز تقریروں اور تحریروں کے انجکشن دیے دیے کریہاں تک بھڑ کایا کہوہ جوش میں آ کر کتوں اور بھیٹروں کی طرح لڑنے کھڑی ہوئیئیں ۔انہوں نےعوام اورخواص کے دلوں کونا یا ک جذبات کی سنڈ اس اوراندھی دشتنی کا تنور بنا کر رکھ دیا اور جو طوفان آپ کی نگاہوں کے سامنے بریا ہے، یہ کوئی وقتی اور ہنگامی چیز نہیں ہے جواحیا نک رونما ہوگئی ہو۔ یہ قدرتی نتیجہ ہے بگاڑ کےان مےشاراسہاب کا جومدتوں ہمارے اندر کام کرہے تھےاور بینتیج بس ایک ہی دفعہ ظاہر ہوکر خہیں رہ جائے گا بلکہ جب تک و ہ اسباب اپنا کام کئے جارہے ہیں بیرو زافز وں ترقی کے ساتھ ظاہر ہوتا چلاجائیگا یہ ایک بس بھری قصل ہے جو برسوں کی تخم ریزی و آبیاری کے بعد اب پک کر تیار ہوئی ہےاور آپ کواور آپ کی نسلوں کو نہ معلوم کب تک کا ٹٹایر ؓ ہے گا۔

حضرات! آپ ٹھنڈے دل ہے سوچیں کہ عین اس وقت جب کہ قانون قدرت کے مطابق اس ملک کی قسمت کانیا انتظام در پیش ہے ہم ما لک زمین کے سامنے اپنی اہلیت و قابلیت کا کیا ثبوت پیش کررہے ہیں موقع تو بیتھا کہ ہم اپنے طرزعمل بیثابت کرتے کہا گروہ اپنی زمین کا انتظام ہمارے حوالے کرے گانو ہم اسے خوب سنوار کر گلزار بنائیں گے، ہم اس میں انصاف کریں گےاہے ہمدر دی، تعاون اور رحمت کا گہوا رہ بنائیں گے،اس کے وسائل کواپنی اورانسا نبیت کی فلاح میں استعال کریں گے ۔اس میں بھلا ئیوں کو پروان چڑ ھائیں گےاور برائیوں کو د بائیں گے،لیکن ہم اسے بنارہے ہیں کہ ہم ایسے غارت گر ،اس قدرمفسد اورا ننے ظالم ہیں کہا گرنؤ نے بیز مین ہمارے حوالے کی نواس کی بستیوں کواجاڑیں گے ، محلے کے محلے اور گاؤں کھونک دیں گے ۔انسان کی جان کو ' مکھی اور مچھر سے زیا دہ بے قیمت کر دیں گے ۔عورتوں کو بےعزت کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا شکار کریں گے ۔بوڑھوں اور بیاروں اورزخیوں پر بھی رحم نہ کھا تیں گے ۔عبادت گاہوں اور مذہبی کتابوں تک کواپیخ تفس کی گندگی ہے لیس ویں گے اورجس زمین کونو نے انسا نوں ہے آبا دکیا ہے اس کی رونق ہم لاشوں اور جلی ہوئی عمارتوں سے بڑھائیں گے۔ کیا واقعی آپ کاضمیر بیواہی دیتا ہے کہاپنی خدمت، بیاوصاف، بیہ کارنا ہے پیش کرے آپ خدا کی نگاہ میں اس کی زمین کے انتظام کے لئے اہل ترین بندے قراریا ئیں گے؟ کیا بیکرتوت و مکھیکر وہ آپ سے کیے گا کہ''شاباش، اے میرے پرانے مالیوں کی اولا د! تم ہی سب سے بڑھ کرمیرے اس باغ کی ر کھوالی کے قابل ہو،اسی اکھڑ بچھاڑ ،اسی اجاڑ اور بگاڑ ،اسی تباہی وہر با دی اور گندگی وغلاظت کے لئے تو میں نے بیہ باغ لگایا تھالوا ب اسے اپنے ہاتھ میں لےخوب خراب کرو!

میں بیہ باتیں آپ سے اس لئے نہیں کہ رہا ہوں کہ آپ اپنے سے اور اپنے ملک کے متنقبل سے مایوں ہوجا کیں ۔ میں نہ خود مایوں ہوں نہ کسی کو مایوں کرنا چا ہتا ہوں ۔ دراصل میرامد عا آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہندوستان کے لوگ اپنی جمافت اور جہالت سے اس زریں موقع کو کھونے پر تلے ہوئے ہیں جو کسی ملک کی قسمت بدلتے وقت صدیوں کے بعد خدا وند عالم اس کے باشندوں کو دیا کرتا ہے ۔ بیوفت تھا کہ ایک دومرے سے بڑھ چڑھ کر اپنے ۔ گر اعلی اوصاف اور اپنی بہتر صلاحیتوں کا جبوت پیش کرتے تا کہ خدا کی نگاہ میں انظام زمین کے اہم فیر ارپاتے ۔ گر آپ کے درمیان مقابلہ اس چیز میں ہور ہاہے کہ کون زیادہ غارت گر، زیادہ سفاک اور زیادہ ظالم ہے، تا کہ سب سے بڑھ کر خدا کی لعنت کا وہی صفی قرار پائے ۔ کچھن آزادی، ترقی اور سرفرازی کے نہیں ہیں۔ ان سے تو اندیشہ ہے کہ کہیں پھر ایک مدت دراز کے لئے بھارے حق میں غلامی اور ذلت کا فیصلہ نہ لکھ دیا جائے ۔ لہذا جو لوگ عقل و ہوش رکھتے ہیں، انہیں ان حالات کی اصلاح کے لئے پھوگر کرنی چا ہئے۔

اس مرحلہ پر آپ کے دل میں بیسوال خود بخو د پیدا ہوگا کہ اصلاح کی صورت کیا ہے؟ میں اس کا جواب دینے کے لئے حاضر ہواہوں ۔

اس تاریکی میں ہمارے کئے امید کی ایک ہی شعاع ہے اوروہ بیہ ہے کہ ہماری پوری آبا دی بگڑ کرنہیں رہ گئی ہے بلکہاس میں کم از کم چاریا کچے فیصدی لوگ ایسے ضرورمو جود ہیں جواس عام بداخلا قی سے بچے ہوئے ہیں۔ یہی وہ سر مایہ جس کواصلاح کی ابتداء کرنے کے لئے استعال کیا جاسکتا ہے،اصلاح کی راہ میں پہلا قدم بیہے کہاس صالح عضر کو چھانٹ چھانٹ کرمنظم کیاجائے ، ہماری بدشمتی کی بڑی و جہہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں بدی نؤ منظم ہے اور بوری با قاعدگی کے ساتھا پنا کام کررہی ہے کیکن نیکی منظم نہیں ہے۔ نیک لوگ موجود ضرور ہیں مگر منتشر ہیں ان کے اندر کوئی ربطِ اور تعلق نہیں ہے کوئی تعاون او راشتر اک عمل نہیں ہے کوئی لائے عمل اور کوئی مشتر ک7 وا زنہیں ہے اس چیز نے ان کوبالکل مےاثر بنادیا ہے۔ بھی کوئی اللہ کا بندہ اپنے گر دو پیش کی برائیوں کود مکھ کرچیخ چیخ اٹھتا ہے مگر جب تحسی طرف ہے کوئی آوازاس کی تائید میں نہیں اٹھتی تو مایوں ہوکر بیٹیرجا تا ہے۔بھی کوئی شخص حق اورانصاف کی بات علانیه کهه بیش ایج مگرمنظم بدی زبردی اس کامنه بند کردیتی اور حق پسند لوگ بس این جگه چیکے سے اس کو داد دے کررہ جاتے ہیں بھی کوئی شخص انسا نبیت کاخون ہوتے دیکھ کرصبرنہیں کرسکتا اوراس پر احتجاج کرگز رتاہے مگر ظالم لوگ ہجوم کرکے اسے دبالیتے ہیں اوراس کاحشر دیکھ کر بہت سے ان لوگوں کی ہمتی پست ہوجاتی ہیں جن کے خمیر میں ابھی کچھزندگی بابھی ہے بیرحالت اب ختم ہونی چاہئے ۔اگر ہم پنہیں چاہئے کہ ہمارا ملک عذاب میں مبتلا ہواور اس عذاب میں نیک وبدسب گرفتارہ و جا کیں تو ہمیں کوشش کرنی جا ہے کہ ہمارے اندر جوصالح عناصراس اخلاقی وباسے بچے رہ گئے ہیں وہ اب مجتمع اور منظم ہوں اور اجتماعی طاقت سے اس بڑھتے ہوئے فتنے کا مقابلہ کریں جو تیزی کے ساتھ ہمیں تباہی کی طرف لے جارہاہے۔

آپ اس سے نہ گھرائیں کہ بیصالح عضر اس وقت بطاہر بہت ہی مایوں کن اقلیت میں ہے۔ یہی تھوڑے سے لوگ اگر منظم ہوجا ئیں اگران کا اپنا ذاتی اوراجتا ہی رویہ، خالص راسی انصاف، حق پیند ی اور خاوص و دیانت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو، اگر وہ مسائل زندگی کا بہتر عل اور دنیا کے معاملات کو درست طریقے پر چلانے کے لئے ایک اچھا پروگرام بھی رکھتے ہوں تو یقین جائے کہا س منظم نیمی کے مقابلہ میں منظم بدی پی نشکروں کی کثرت اور ایک اچھا یوں کی تیزی کے باو جو دفکست کھا کررہے تی ۔ انسانی فطرت شریسنر نہیں ہے اسے دھو کا ضرور دیا جا اسکتا ہے اسکتا ہے گراس کے اندر بھلائی کی قدر کا جو مادہ خالق نے و دیعت دیا جا سکتا ہے اورا یک بڑی صد تک منظم بھی کیا جا سکتا ۔ انسانوں میں ایسے لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں جو بدی ہی سے عشق ہواور کر دیا ہے اس کے ایک میں ایسے لوگ تھی کم ہوتے ہیں جو بدی ہی سے عشق ہواور اسے قائم کر دیا ہے اس کی جدو جہد کریں ان دونوں گروہوں کے درمیان عام انسان نیکی اور بدی کے ملے جلے رجھانات کے سے حشق ہواور رکھتے ہیں وہ نہ بدی کے گرویدہ ہیں اور زنہ کی ہی سے انہیں غیر معمولی دل چسی ہوتی ہے ۔ ان کے سی ایک طرف میں جے کہ جانے کا انحصارتما میں اس پر ہوتا ہے کہ خیراو رشر کے علم پر داروں میں سے کون آگے بڑھ کر انہیں اپنے راستہ کی طرف کھنچنا ہے اگر خیر کے علم پر دار سے میدان میں آئیں ہی نہیں اوران کی طرف سے وام الناس کو بھلائی کی راہ پر

چلانے کی کوشش ہی نہ ہوتو لامحالہ میدان علم بر داران شر ہی کہ ہاتھ رہے گا اور وہ عام انسا نوں کو اپنی راہ تھینی لے جائیں گے۔لیکن اگر خیر کے علم بر دار بھی میدان میں موجود ہوں اور وہ اصلاح کی کوشش کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کریں تو عوام الناس پرعلم بر داران شر کا اثر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ ان دونوں کا مقابلہ آخر کا راخلاق کے میدان میں ہوگا اور اس میدان میں نیک انسا نوں کو برے انسان بھی شکست نہیں دے سکتے سچائی کے مقابلہ میں جھوٹ، ایما نداری کے مقابلہ میں بدکر داری خواہ کتنا ہی زور لگا لے آخری جیت بہر ایمانہ یا میانہ اور پا کبازی کے مقابلہ میں بدکر داری خواہ کتنا ہی زور لگا لے آخری جیت بہر حال سچائی ، ایمانداری اور پا کبازی ہوگی۔ دنیا اس قدر بے شہیں ہے کہ اچھے اخلاق کی مشاس اور برے اخلاق کی مشاس اور برے اخلاق کی مشاس اور برے اخلاق کی مشاس اور برے۔

اصلاح کے لئے نیک انسانوں کی تنظیم کے ساتھ دوسری ضروری چیز بیہ ہے کہ ہمارے سامنے بنا۔اور بگاڑکا ایک واضح تضور موجود ہو۔ہم اچھی طرح بیہ بچھ لیس کہ بگاڑ کیا ہے تا کہ اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے اور بناؤ کیا ہے تا کہ اسے مل میں لانے پر سارا زور لگا دیا جائے ، ہے تا کہ اسے ممل میں لانے پر سارا زور لگا دیا جائے ، تفصیلات میں جانے کا اس وقت موقع نہیں ہے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ان دونوں کی ایک تضویر پیش کروں گا۔

انسانی زندگی میں بگاڑجن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے کہان کوہم ان چار بڑے عنوانات کے تحت جمع کر سکتے ہیں۔ اے خدا سے بےخونی ،خود دنیا میں بے انصافی ، بے رحی ہخیانت اور ساری اخلاقی برائیوں کی جڑ ہے۔

۲ نے دیئے ہیں جن کی پابندی کی جائے اس چیز کی بدولت اشخاص اور گروہوں اور قوموں کا ساراطرز عمل مفادیر تی، معاملہ میں بھی ایسے مستقل اخلاقی اصول باقی نہیں رہنے دیئے ہیں جن کی پابندی کی جائے اس چیز کی بدولت اشخاص اور گروہوں اور قوموں کا ساراطرز عمل مفادیر تی، اللہ کا نتیجہ میکہ وہ ندایج مقاصد میں جائز ونا جائز کی تمیز کرتے ہیں اور ندان مقاصد کو حاصل کرنے کیلئے سی قسم کے برے سے برے ذرائع اختیار کرنے میں نہیں ذراسا تامل ہوتا ہے۔

سے خودغرضی، جوسرف افراد ہی کوایک دوسر ہے کی حق تکفی پر آما دہ نہیں کرتی بلکہ بڑے پیانہ پرنسل پرئتی ہقو م پرئتی اورطبقاتی امتیازات کی شکل اختیار کر لیتی ہےاو راس سے فساد کی بے شارصور تیں پیدا ہوتی ہیں۔

سے جمود یا ہے راہ روی، جس کی و جہہ سے انسان یا تو خدا کی دی ہوئی قوتوں کو استعال ہی نہیں کرتا۔ یاغلط استعال کرتا ہے۔ پہلی صورت میں اللہ تعالی کا استعال کرتا ہے۔ پہلی صورت میں اللہ تعالی کا قانون سے کہوہ کابل اور نکے لوگوں کوزیادہ دیر تک اپنی زمین پر قابض رہنے ہیں دیتا بلکہ ان کی جگہ ایسے لوگوں کو کے آتا ہے جو کچھ نہ کچھ بنانے والے ہوں دوسری صورت میں جب غلط کارقوموں کی تخریب ان کی تغییر سے بڑھ جاتی ہے تو وہ ہٹا کر پھینک دی جاتی ہے اور بسااو قات خودا پنی ہی تخریبی کارروائیوں کالقمہ بنا دی جاتی ہیں۔

اس کے مقابلہ میںوہ چیزیں بھی جن کی بدولت انسانی زندگی بنتی اور سنورتی ہے جار ہی عنوانات کے تحت تقسیم ہوتی ہیں۔

ا۔خدا کا خوف آ دمی کو برائیوں سے روکنے اور سیدھا چلانے کے لئے ایک ہی قابل اعتاد ضانت ہے۔
راست بازی ، انصاف ، امانت ، حق شناسی ، صبط نفس اور تمام دوسری خوبیاں جن پر ایک پر امن اور ترقی پذیر تمدن و
تہذیب کی پیدائش کا نحصار ہے ، اسی ایک تخم سے پیدا ہوتی ہیں اگر چیعض دوسر یے تقیدوں کے ذریعہ سے بھی کسی
مذکسی صد تک آنہیں پیدا کیا جا سکتا ہے جس طرح مغر بی ملکوں نے پھے نہ پھے اپندر پیدا کیا ہے لیکن ان ذرائع سے
پیدا کی ہوئی خوبیوں کا نشونما بس ایک صدیر جا کر رک جاتا ہے اور اس صد میں بھی ان کی بنیا دمتر لزل رہتی ہے۔
صرف خداتر سی ہی وہ پائیدا بنیا دہے جس پر انسان کے اندر برائی سے رکنے اور بھلائی سے چلنے کی صفت مضبوطی کے
ساتھ قائم ہوتی ہے اور بحدود پیانے پر نہیں بلکہ وسیع پیانہ پر تما انسانی معاملات پر اپنااٹر دکھاتی ہے۔

۲ عندائی ہدایت کی پیروی جوانسان کے خص ، اجتماعی ، قو می اور بین الاقو امی رو بیکوا خلاق کے مستقل اصول کا پابند کرنے کی ایک ہی صورت ہے۔ جب تک انسان اپنے اخلاقی اصولوں کا خودواضح اور مصنف رہتا ہے، اس کے پاس با تیں بنانے کے لئے بچھاور اصول ہوتے ہیں اور عمل میں لانے کے لئے بچھاور کا اور میں آب زر سے وہ ایک قتم کے اصول کرتے اور معاملات میں اپنے مطلب کے مطابب کے مطابب کے مطابب کے مطابب کی دوسر وں سے مطالبہ کرتے وقت اس کے اصول بچھاور ہوتے ہیں اور خود معاملہ کرتے وقت بچھاور موقع اور مصلحت اور خواہش اور ضرورت کے دباؤسے اس کے اصول برآن بدلتے ہیں۔ وہ اخلاق کا اصل محور '' حق'' کو خیس بلکہ '' کپنا تا ہے۔ وہ اس بات کو مانتا ہی نہیں کہ اس کے طابق ڈھلنا چاہئے اس کے مطابق ڈھلنا چاہئے اس کے مطابق ڈھلنا ہوجا تا ہے اور اس سے مطابق ڈھلے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی بدولت افراد سے لے کرقو موں بہائے وہ چاہتا ہے کہ حق اس کے مطابق ڈھلے ہے۔ اس کے برعمل جو چیز انسا نوں کو امن ، خوشحالی کہ سب کارو بیفلا ہوجا تا ہے اور اس سے دنیا میں فساد پھیلیا ہے۔ اس کے برعمل جو چیز انسا نوں کو امن ، خوشحالی کے کا ظ سے بخور انسانوں کو امن معاملات میں ان کی پابندی کی جائے خواہ وہ معاملات شخصی کو ایق قو می خواہ تجارت سے جو بے ہوں اور انہیں امن کر تمام معاملات میں ان کی پابندی کی جائے خواہ وہ معاملات شخصی ہوں یا جو می خواہ تھی ہوں یا سیاست اور صلح و جنگ سے ۔ ظاہر ہے کہ ایسان ان کے اندرردو بدل ہو بیا ہو ہی خواہ تھی در آمد کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ انسان ان کے اندرردو بدل کے اختیا رات سے دست بر دار ہوکر آئیں قطعی وجب الا تاجا عشام کر لے۔

سے نظام انسا نبیت جو تخصی ،قو می ،نسلی اورطبقاتی خودغرضیوں کے بجائے تمام انسا نوں کے مساوی مرتبہ اور مساوی حقوق پرمبنی ہوجس میں ہے جاامتیازات نہ ہوں جس میں او پنچ نیچ ، چھوت چھات اور مصنوعی تعصّبات نہ ہوں۔جس میں بعض کے لئے مخصوص حقوق اور بعض کے لئے بناوٹی پابندیاں اور رکاوٹیں نہ ہوں۔جس میں سب کو بکساں پھلنے پھولنے کاموقع ملے جس میں انسان کی پستی و بلندی صرف اس کے اوصاف کی بناپر ہو۔ جس میں اتنی وسعت ہو کہروئے زمین کے سارے انسان اس میں برابری کے ساتھ شریک ہوسکتے ہیں۔

سم عمل صالح یعنی خدا کی دی ہوئی قو تو ں اوراس کے بخشے ہوئے ذرائع کواستعال کرنا اور صحیح استعال کرنا۔

حضرات! بیچارچیزیں ہیں جن کے مجموعے کانام بناؤاوراصلاح ہے اورہم سب کی بہتری اس میں ہے کہ ہمارے اندرنیک انسانوں کی ایک ایس شخصم موجود ہوجو بگاڑ کے اسباب کورو کنے اور بناؤ کی ان صورتوں کو ممل میں لانے کیلئے پہم جدوجہد کریں۔ بیجدوجہد اگر اس ملک کے باشندوں کوراہ راست پرلانے میں کامیاب ہوگئ تو خدا ایسا بے انسان نہیں ہے کہ ہ خواہ مخواہ اپنی زمین کے انتظام اس کے اصلی باشندوں سے چھین کر کسی اور دیدے لیکن اگر خدانخواستہ بینا کام ہوئی تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے آپ کا اور اس عرض ہندکار ہے والوں کا کیا انجام ہوگا!!!

www.sirat.e.mustadeem.ne